#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

كتاب : امام احدرضا اورا بهمام نماز

تالیف : مولا نامجرشا کرعلی نوری (امیرسی دعوت اسلامی)

نظرِ ثانی : محققِ مسائلِ جدیده حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب

صدرشعبهُ افتاءالجامعة الاشر فيه مباركبور، يو - يي

كمپوزنگ : مولانامظهر حسين عليمي مجمريوسف نوري

پروف ریڈنگ : مولا ناسید عمران الدین قادری مجمع عبداللہ اعظمی

تيسراايُّديش : بموقع عالمي سُني اجتماع ، رسمبر المعناء ريماليه

تعداد :

ناشر : تحریک شی دعوت اسلامی

Rs.10. : قيت

الله على الله الله الله

مکتبهٔ طیبه المعیل حبیب مسجد ۱۲۱ رکامبیکر اسٹریٹ ممبئ سے وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُوتِهِمُ يُتَحَافِظُونَ طُ

اوروہ جواپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں

امام احمر رضا ه

اهتمام نماز

رؤات

حضرت مولا نامجرشا کرعلی رضوی نوری امیرِ سُنّی دعوتِ اسلامی

پ مندمت نبی کے دین کی کچھاس طرح سے کی بدعات و منكرات كا قلعه قمع كيا عظمت بٹھادی آپنے آقا کی قلب میں . \* بدلے میں رب نے آپ کو اعلیٰ بنا دیا نامویں مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے میرے رضانے اپنا مسبھی کچھ لٹا دیا پ جانِ مراد كانِ ثمنا حضور بي 🥻 اپنا عقیدہ آپ نے کامل بنا دیا ۔ شاکر بڑا احسان نہ بھولے گا حشر تک عشق نبی میں دل کو تڑینا سکھا دیا

شان تیری ہے فزوں تر میرے اعلیصر ت 🖔 ارں ریرے ایسرت ناز مرشد کو ہے تجھ پر میرے المجھزت علم کا ایک سمندر ہے بھرا کوزے میں حب نبی سے دل کو مدینہ بنا دیا شان احمد کے ہیں مظہر میرے اعلیضر ت ايک کهرام مجا قصر وہابی ٹوٹا 🖔 غُوث کا لائے ہیں لشکر میرے اعلیضرت ان یہ ہے فیضِ نبی ہم یہ کرم ہے ان کا ﴿ راہ ظلمت میں ہیں اختر میرے اعلیضر ت 🖔 کیسے ناموس رسالت سے کوئی کھلیے گا 🖔 تیغ دودھاری ہیں ان پر میرے انکیضر ت 🖔 مہر کے سامنے کیا قدر چراغ کمتر 🌡 کیا بیاں ہوں تیرے جو ہرمیرے اعلیحضر ت آج بھی جلوہ نما ہے رخ زیبا تیرا 🖔 میرے مرشد تیرا اختر میرے اعلیضر ت ہوگیا قادری منزل کا مسافر عدنان 🖁 تیرے دامن سے لیٹ کر میرے اللیحضر ت

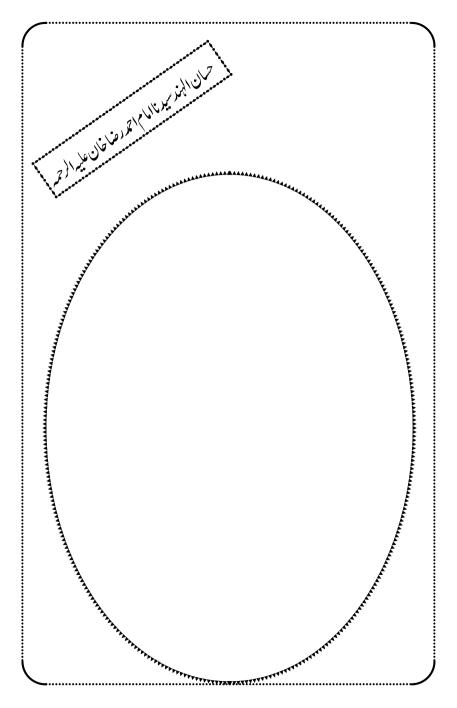

**Click For More Books** https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ام اجررضا ) not found. ﴿ ٥ ﴾ not found. (اوراجمام نماز)

### تقريطِ جليل تقريطِ على

محقّقِ مسائلِ جديده، حضرت العلام مفتى نظام الدين صاحب قبله مد ظله العالى صدر شعبه القاء الجامعة الاشرفيه، مبارك ور، اعظم گره، يو۔ پي بسم الله الرّحمان الرّحيم حامداً و مصلياً و مسلماً

امام اہلِ سنت، مجد دِدین وملت، اعلیٰ حضرت، امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کا جہاں کہیں بھی ذکرِ جمیل ہوتا ہے، یا یاد آ جاتی ہے تو ایک سے عاشق رسول کی کاعکسِ جمیل آ بینہ قلب وجگر پرا بھر آتا ہے کیوں کہ آپ کے لیل ونہار مصطفیٰ جان رحمت کی عشق ومحبت سے معمور نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں کے دلِ مضطری صدا ہے۔۔ جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فرزوں کر ہے فدا جس کو ہودر دکا مزہ نازِ دوااٹھائے کیوں عاشق کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے:"اِنَّ الْمُحِبُّ لِمَن یُنْ جِبُ یُطِیعُ "عاشق مجبوب کا طاعت شعار ہوتا ہے۔

محبوب الله مِنْ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوُنَ اَحَبُ اللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ اَحَدُكُمْ مَتَّى اَكُوُنَ اَحَبُ اللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ المُنْ اللّهِ مُنْ المُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ

اس کئے آپ نے اپنی پوری زندگی کوعشقِ رسول کے میں ڈھال دیا، آپ کے ارشادات، فقاویٰ اور معمولات کا جائزہ کیجئے توعیاں ہوجائے گا کہ آپ کا جینا، مرناسب کچھ عشقِ رسول کے لئے تھا۔ آپ' رضائے احمہ' تھے اور اس کے لئے اپنی بوری زندگی وقف فر مادی۔ کہا وہی جو آپ کے آقا کے کہا تھا اور کیا وہی جو آپ

الم احمد رضا not found. ﴿ ١ ﴾ not found. (اوراجمام نماز)

کے آقا اللہ نے کیا تھا۔ اس کی ایک شہادت، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک''نماز' کی محافظت کے تعلق سے آپ کا ارشاد و مل ہے جسے بڑے خوبصورت انداز میں اس خوبصورت کتا بچہ میں پیش کیا گیا ہے، یہ سعادت مندی ہے مبلغ سنت، صوفی ملت امیر سُنی دعوتِ اسلامی جناب مولا ناشا کرنوری رضوی قادری دام مجدہم کی جنہوں نے نماز کی محافظت کے تعلق سے امام احمد رضا علیہ الرحمة و الرضوان کی تعلیمات و معمولات کو دنشیں اور عام فہم پیرائے میں جمع فرما کر آپ کی حیاتِ مبارکہ کے اس گوشے سے جاب کو اٹھا دیا ہے تا کہ اس عاشق رسول کی کا اس حیثیت سے تعارف بھی ہوجائے اور آپ کے ماننے والوں کے لئے دعوتِ عمل بھی۔

محترم نوری صاحب شنرادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ و الرضوان کے مرید ہیں اور سنت رسول کے مبلغ بھی ،اس لئے انہوں نے اپنی اس تالیف کے ذریعہ اپنامشن واضح کیا ہے وہ مشن جواللہ عز وجل اور رسولِ مقبول کے مرضا کا ہے اس لئے بارگاہِ رسالت میں ان کے لئے ،اپنے لئے ،سب کے لئے یہ

کام وہ لے لیجئےتم کو جوراضی کرے ٹھیک ہونام رضاتم پہ کروڑ وں درود
دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سیدِ عالم کے صدیقے و طفیل میں مولا ناموصوف کے علم عمر، اقبال میں برکتیں عطافر مائے اور دعوت الی اللہ کی راہ میں ہرگام پرصا بروشا کرر کھے اور بہتر سے بہتر تصنیفات و تالیفات کی تو فیق رفیق بخشے۔ ہرگام پرصا بروشا کرر کے اور بہتر سے بہتر تصنیفات و تالیفات کی تو فیق رفیق بخشے۔ آمین بجاہ النہی الکریم

محمدنظام الدین رضوی خادم جامعداشر فیه مبار کپور نزیل پارس ناته شلع گریڈیہ

امام احدرضا ) not found. ﴿ 4 ﴾ not found. (اوراجتمام نماز)

# تقذيم جليل

عالم جليل نواستة صفور صدر الشريعة حضرت علامه حافظ وقارى مفتى محمود اختر دامت بركاتهم القدسية رضوى المجدى دار الافتاء ٥٠ مرنيوقاضى استريث ممبئي ٢٠٠٠ بسم الله الرّحمن الرّحيم

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

اسلام میں نماز کی جواہمیت ہے اور جماعت کی جوتا کید ہے وہ قرآن کریم اور فرمودات رسول کے سے چھی طرح واضح اور روش ہے۔بار بار نماز کی ترغیب دلائی گئی اور بڑی تختی کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ نماز کومومنوں کی معراج قرار دیا گیا اور اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز بتایا گیا، اسی کے ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بھی بڑی تا کید آئی ہے۔ اسی لئے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جماعت میں شریک نہ ہوتا تو وہ کہتے '' کہیں وہ منافق تو نہیں ہوگیا ؟ صحابۂ کرام نماز تو نماز ہے جماعت جھوٹ جانے کو بھی اپنی محرومی جمعتے تھے۔

نمازوہ اہم العبادات ہے کہ عقل وبلوغ کے ساتھ بعض مخصوص حالتوں کے سوا کسی بھی صورت میں معاف نہیں کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ، ولی، پیر، شخ ، علامہ کیوں نہ ہوجب تک صاحب عقل وہوش ہے اسے وقت پر نماز اداکر نی ہی ہوگی بلکہ جوجس قدر عظیم وبلند مرتبہ پر فائز ہوگا وہ اسی قدر نماز کا اہتمام بھی کرے گا۔ اس تناظر میں جب ہم امام اہلسنت مجدد دین وملت اللحضر ت سیدنا امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرہ العزیز کی ذات والا صفات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کشر دینی خدمات ، تصنیف وتالیف، رشد و مدایت و قاوی نویسی اور دیگر ہزار ہام صروفیات کے باوجود نماز باجماعت کا خصوصی اہتمام فرمات ہم صوصی اہتہام فرمات ہم صوصی اہتمام فرمات ہم صوصی استحد کا صوصی استحد کی صوصی اہتمام فرمات ہم سے سید کی صوصی استحد کی صوصی استحد کی صوصی استحد کی صوصی استحد کی صورت ہم سید کی صوصی استحد کی صوصی کی صوصی استحد کی صوصی استحد کی صوصی استحد کی صوصی استحد کی صوصی کی صوصی کی صوصی استحد کی صوصی کی صوص

## تأثرجميل

حضرت علامه مولا نامح رعبدالحكيم شرف قادرى كتبة قادريه، دا تادر بار ماركيث، لا بهورياكستان ـ

محترم ومرم حضرت مولانا شاكرعلى قاورى نورى صاحب مدظله العالى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ممبئی میں آپ نے نقیر کو' سنی دعوت اسلامی' کے اجتماع میں حاضری اور خطاب کا شرف بخشا، جو میرے لئے باعث سعادت اور وجہ اطمینان تھا، آپ حضرات نے اہل علم کی قدر دانی کی اچھی طرح ڈالی ہے، پھر مدینہ منورہ میں سرکار دوعالم کی بارگاہ بے س پناہ میں فقیر کی طرف سے نذرانۂ درود وسلام پیش کر کے تو بہت بڑا اِحسان کیا، جس کا شکریہ اور نے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔

حافظ فیاض احمد صاحب کی معرفت آپ کارسالہ مبارکہ'' امام احمد رضا اور اہتمام نماز'' موصول ہوا یہ کرم بالائے کرم ہے ، دین کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

اہم ضرورت ہے۔
المحدللہ! آپ نے اس طرف قدم اٹھا کر دوسر ہے ارباب علم وقلم کی رہنمائی فرمائی مائی مرائی اللہ تعالی آپ کوتو فیق عطافر مائے کہ اس قسم کے مزیدلٹریچ قوم کوعنایت فرمائیں۔ دین اسلام کا مغز اور نچوڑ تعلق باللہ ہے ، اگریہی کمزور ہوگیا تو باقی کیا رہے گا؟ اللہ تعالی اپنے حبیب کریم کھی کے فیل احکام اسلامیہ پڑمل پیرا ہونے اوران کی تبلیغ واشاعت کی تو فیق عطافر مائے ۔ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آپ یہی کام کررہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے ۔ آبین ۔

والسلام محمد عبد الحكيم شرف قادري

**Click For More Books** 

(امام احمد رضا ) not found. ﴿ ١٠ ﴾ not found. (اورابتمام نماز)

## بيش لفظ



#### الصلوة والسلام عليك يا رسول الله ﷺ

آج روئے زمین کی ایک ایسی عبقری شخصیت کی زندگی کےایک گوشے سے متعلق قلم اٹھار ہا ہوں جس نے اجڑے ہوئے گلستاں کوحیات نوعطا فر مائی ،جس نے ا بنی شریں بیانی سے بچھڑ بےلوگوں کو قریب کیا،جس نے اپنے زورتقریر سے بے دینوں کامنھ بند کر دیا،جس نے گلشن عظمت مصطفے ﷺ کو ہرا بھرا بنایا،جس نے بارگاہ احدیت کی عزت وجلالت اور سرکار ﷺ کی عزت وحرمت کا ڈ نکا یوری دنیا میں بجایا،جس نے حدود شرعیه کی حفاظت وصیانت اور خدمت دین میں پوری زندگی گزار دی جسے دنیا اعلیضر تام احمد رضا محدث بریلوی علیدالرحمہ کے نام سے یادکرتی ہے، یقبیٹاً علیجضر تعلیہ الرحمہ کا ہرممل اعلیٰ اورمسلمانان عالم کے لئے مشعل راہ ہے۔ یوں تو اغليحضرت عليه الرحمه كے مختلف كمالات يرعلمائے ذوى الاحترام اور دانشوران اسلام نے بہت کچھلکھا ہےاور رہتی دنیا تک ان کے کارناموں اور کمالات پر لکھا پڑھا اور سنایا حا تارہے گا۔لیکن آج اعلیم سے علیہ الرحمة والرضوان کی زندگی کے ایک عظیم گوشے ''محافظت نماز'' یر کچھالفاظ قلمبند کر کے ایک سیجے عاشق رسول اور ایک عظیم داعی إلی الحق کےغلاموں میں اپنا نام شامل کروا کر توشئہ آخرت تیار کرر ہاہوں۔ دعا فرما ہے کہ اللّه عز وجل مجھ سید کار کے لئے اس کا وش کونجات کا ذریعہ بنائے۔

آمين بجاه النبي الكريم عليه افضل الصلواة والتسليم

الم احمر رضا not found. ﴿ ٩ ﴾ not found. (اوراجمام نماز)

بے چین رہتے۔ سخت علالت و بہاری اور انتہائی ضعف و کمزوری کے عالم میں بھی آپ کسی نہ کسی طرح مسجد پہونج کر جماعت کے ساتھ نئے وقتہ نماز ادا فر ماتے۔ آپ ہمیشہ زبانی اور تحرین طور پرلوگوں کونماز باجماعت کی تاکید فر ماتے اور بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنے والے کوسخت ناپسند کرتے۔ م

واسے و سے ہا بسید رہے۔ مجدد اعظم سیدنا اعلیم سے رضی اللہ عنہ نماز باجماعت کی ادائیگی اور سنت مصطفے کی پیروی کا ایسا اہتمام فرماتے کہ آپ کے کرداروعمل میں صحابۂ کرام کے کرداروعمل کاعکس نظر آتا اور لوگ بے ساختہ پکارا شختے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت کے عشق اور شوقی عمل کود کیچے کرصحابۂ کرام کی یا دتازہ ہوجاتی ہے۔

زیرنظررسالہ میں امیرسی دعوت اسلامی خضرت مولا نامجمہ شاکرعلی رضوی نوری صاحب نے امام اہلسنت کی شخصیت کے اسی رخ کو پیش فر مایا ہے اور سید نااعلی حضرت کے فناو کی اوران کے کردار وعمل کی روشنی میں نماز باجماعت سے آپ کی بے پناہ وابستگی وشوق کو نمایاں کیا ہے۔

رب قدرا پنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں امیر سنی دعوت اسلامی کی اس کاوش کو قبول فر مائے اور اسے قبول عام بخشے اور سیدنا اعلی ضریت اور سیدی مرشدی سرکار مفتی اعظم ہندقد س سرہ کے فیوض و برکات سے تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کو مالا مال فر مائے۔

آمين بجاه النبي سيد المرسلين عليه الصلوة والتسليم

فقط:

سگ بارگاہ رضویہ محموداختر القادری عفی عنہ

\*\*\*

(اوراجتمام نماز) not found. \* " مماز not found. (اوراجتمام نماز)

### نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي وَ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

قرآن کریم اور احادیث کریمه میں محافظتِ صلوٰ ۃ اور پابندی نماز کی سخت تا کیدیں وارد ہیں ۔اعلیحضر ت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدّس سرہ العزیز نے ۔ محافظت صلوٰ ۃ ہے متعلق کثیر آیات واحادیث اپنے فتاوی میں نقل فر مائی ہیں۔ہم یہاں ان میں سے چنرآ بات واجادیث پیش کرتے ہیں۔

الْفِرُدَوُسَ هُمُ فِيها خَالِدُونَ"٥

معالم شریف امام بغوی شافعی میں ہے۔

ذكر الصَّاولة ليَتَبيَّنَ أَنَّ

الْمُحَافَظَةَ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ.

اللَّهُ أَوَالَّـذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلاَّتِهِمُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ

يُحَافِظُونَ ٥أُولَـٰ عِكَ فِي جَنَّتِ

مُّكُرَ مُوْ نَ٥

الله "وَالَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلُوتِهِمُ اوروه جوا يَى نمازوں كى نَلْهِانى كرتے بيں يهى يُــحٰفِ ظُـونَ٥أُولْـئِكَ هُم لُوكُ وارث ہيں كەفردوس كى ميراث يائيں الُوَ ارْثُونُ ٥ الَّنِيْنَ يَرِثُونَ كَاوروه اس مِين بميشهر مِين كهـ ( کنزالایمان،پر۸اع را)

يُحَافِظُونَ أَيُ يُدَاوِمُونَ عَلَى مُحافظت كرتے ہن لینی ان كی حفاظت بر بیشگی حِفُظِهَا وَيُواعُونَ اَوْقَاتَهَا، كَرَّ دَ بِرِتْ بِي اوران كے اوقات كا خيال ركھتے ہیں ۔ نماز کا ذکر مکرر فرمایا ہے تا کہ واضح ہوجائے کہاس کی محافظت واجب ہے۔ اوروہ جواینی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ په بن جن کا ماغوں میں اعز از ہوگا۔

( كنزالايمان، پر۲۹عر ۷)

نسائی شریف میں ہے: اللهُ حَافَظَةُ عَلَيْهَا اَنُ لَا تُضَيَّعَ عَنُ مَوَ اقِيتِهَا ٥ نمازول كَ مُحافظت يربي كماية اوقات سےضالع نہ ہوں۔

(امام احدرضا) not found. ( اورامتمام نماز) فقیر کواپنی علمی بے مائیگی اوراستعداد کی کمی کا احساس ہے،اہل علم حضرات کی بارگاہ میں التماس ہے کہ زیر نظر کتاب''امام احمد رضا اور اہتمام نماز'' میں کسی قشم کی اصلاح کی ضرورت محسوس کریں تو آگاہ فر مائیں تا کہآئندہ اس کا خیال رکھا جا سکے۔

" امام احمد رضا عليه الرحمة و الرضوان اور محافظت نماز" یا بند بنادیا تھا۔وہ جو کچھ سوچتے تھے رضائے رسول اللہ ﷺ کے دائرے میں ہی سوچا کرتے ،کسی قول یافعل سے رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کا پہلونکلتا ہوتو امام احمد رضا علیہ الرحمه کسی طرح اسے گوارہ نہیں کر سکتے تھے ۔ان کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ صرف اور صرف یہی کہ اللّٰہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب ﷺ راضی ہوجا ئیں، اسی لئے انہوں نے اپنی زندگی کی ہرایک ادا کو تا جدار کا ئنات ﷺ کی رضا کیلئے وقف کر دیا تھا۔ بلکہ رضائے رسول اور دیدار حبیب ﷺ کے لئے جان بھی قربان کرنے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہ

جان دیدووعدهٔ دیداریر نقداینادام هوبی جائے گا وه صرف زبانی عاشق نہ تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا تھا۔ آئیے پہلے ہم اللہ ﷺ اور رسول اعظم ﷺ کے ارشادات نمازی حفاظت کے متعلق کیا ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعدامام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے اندازمحافظت کویڑھتے ہیں تا کہ اماعشق ومحبت کی کیفیت نماز کیاتھی اس کا ندازہ ہوسکے۔ خا کیائے غوث ورضا

''امېرسني دعوت اسلامي''

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

not found. I'm not found. ( امام احمد رضا )

> 📸 وَ الَّذِيْنَ يُوْ مِنُو نَ بِالْأَحْرَ قَيُو مِنُو نَ به وَهُمُ عَلَىٰ صَلاتِهِمُ يُحَافِظُونَ٥

> > تفسیر کبیر میں ہے:

"المُرادُ بِالْمُحَافَظَةِ اَدَانُهَا محافظت سے مراد یہ ہے کہ وقت اور طہارت وغیرہ تمام شروط كوكوظ ركها جائے اسكے اركان كوقائم كيا جائے اوراسے لِشُرُو وَطِهَا مِنْ وَقُتِ وَطَهَارَةِ وَغَيْرِهَا مكمل كياجائے۔ يہاں تك كه جب نماز كاونت آئے تو وَالْـقَيَامُ عَلَىٰ اَرُكَانِهَا وَ اِتُمَامُهَا حَتَّى آ دمیان کامول کوبطورعادت کرنے لگے يَكُوْنَ ذَٰلِكَ دَاٰبُهُ كُلَّ وَقُتِ"

الصَّلُواتِ عَلَى الصَّلُواتِ اللَّهَانِي كروسب نمازوں اور ﴿ وَالَّي مَارُولَ اور ﴿ وَالَّي مَارُ ا وَالصَّالُو قِ الْهُوسُطَىٰ وَقُوْمُواْ لِلَّهِ ۚ كَي اور كَفِرْ ہِ ہُو اللَّهِ كَ حَضُورِ ادبِ ا قنتين0

یعنی محافظت کرو کہ کوئی نماز اینے وقت سے ادھرادھر نہ ہونے یائے۔ پیچ والی نماز نماز عصر ہےاس وفت لوگ بازاروغیرہ کے کاموں میں زیادہمصروف ہوتے ہیںاوروفت بھی تھوڑا ا ہوتا ہےاس کئے اس کی خاص تا کید فر مائی۔

مدارك شريف مي ب: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَاوَفُوا عَلَيْهَا لِمَوَ اقِينتِهَا" نماز کی محافظت کرولینی ہمیشہوقت پر پڑھو۔

بيضاوى شريف ميس ب: "حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَواتِ بِالْآدَاءِ لِوَقْتِهَاوَ الْمُدَاوِمَةِ

نمازوں کی محافظت کر دلینی وفت برادا کرواور ہیشگی کرو۔

توان کے بعدان کی جگہوہ نا خلف آئے جنہوں اللهُ ''فَخَلَفَ مِنُ ' بَعُدِهِمُ خَلُفٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ نَعْمَازِي كُنوائين اورايني خواهثول كي يحقير فَسَوُ فَ يَلْقَوُ نَ غَيًّا" (ب٧١ع/٧) ﴿ مُوئِ تَوْ عَنْقِرِيبِ وهِ دُوزِخْ مِينٍ غَي كَا جِنْكُلِ ا ما ئیں گے۔( کنزالایمان)

اور وہ جوآ خرت پر ایمان لاتے ہیںاس كتاب يرايمان لاتے ہيں اور وہ اپني نماز

(پرے عرب ا کی حفاظت کرتے ہیں۔ (کنزالایمان)

(برزع مر۵ا کنزالایمان)

میں کی گئی وہ ہیں جونماز کوان کے وقت سے ہٹاتے اور ناوقت بڑھتے ہیں۔ الضل التابعين سيدنا سعيد بن مسيّب رضي اللّه تعالى عنه فرماتے ہيں:''هُوَ أَنُ لَّا يُصَلِّيَ الظُّهُوَ حَتَّى اَتَى الْعَصُوُّ" (نمازضائع كرنابيب كنظهرنه يرْهي يهال تك كه عصر کا وقت ہوگیا )۔

بين:"أَخَّهُ وُهَاعَنُ مَوَ اقِينتِهَا وَصَلُّوهَا لِغَيْرِ وَقُتِهَا" بِلِوَّكَ جَن كَي مُدمت اسآيت

حضرت سید نا عبداللّٰدا بن عباس رضی اللّٰہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے

عَنُ صَلاَ تِهِمْ سَاهُونَ ٥ " ( ير ٣٠ ع ٣١٠) نمازول سے بھولے بیٹے ہیں۔ ( كنزالا يمان ) تَفْسِر جِلالِين مِين ہے: 'سَاهُوُنَ غَافِلُونَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنُ وَقُتِهَا"

تَفْيرمفاتْ الغيب ميں ہے:''سَاهُ وُنَ يُفِيُهُ اَمْرَ يُن إِخُرَاجُهَا عَنِ الوَقُتِ وَكُونُ أَ الأنُسَان غَافِلاً عَنْهَا" الآيت كريمه كي ريفسير خود حديث مين وارد هو كي - كَمَا سَيا تِي انُشَاءَ اللَّهُ تَعَالَٰي.

مدیثانی امام احمد بسند سیح حضرت حظله کاتب رسول الله وی سے روایت کرتے ہیں۔ ''قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وه كُتِحَ بِين كه انهول في رسول الله ﷺ و فرمانتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان یائیج نمازوں عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى کی ان کے رکوع و بجود واوقات برمجافظت الصَّلُواتِ النَّحِيمُ سِينَ أَكُوعِهِنَّ ا کرے اور یقین حانے کہ وہ اللہ کی طرف وَسُجُوُ دِهِنَّ وَ مَوَ اقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ انَّهُنَّ حَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ ﴿ صِي بِنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ ﴿ صِي بِنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ ﴿ صِي بِنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ لَا عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْدِ اللَّهِ وَخَلَ الْحَبْقَةُ أَوْ قَالَ وَجَبَتُ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه لَهُ الْجَنَّةُ اَوُ قَالَ حُرَّمَ عَلَى النَّارِ" کے لئے واجب ہو جائے ، یا فرمایا دوزخ پر حرام ہوجائے۔

حدیث ن امام مالک وابوداؤد ونسائی وابن حبان ، اپنی صحاح میں عبادہ بن صامت رضی اللّٰدعنہ سے راوی ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

**Click For More Books** 

(ام احدرضا) not found. (۱۵ مه not found. (اورامتمام نماز)

''خَـمُسُ صَلُواتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالِي مَنُ أَحْسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَ صَلَّاهُنَّ لِـوَقُتِهِنَّ وَاتَمَّ رُكُو عَهُنَّ وَ خُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهُدٌ اَنُ يُّغُفِرَ لَهُ وَمَنُ لَمُ يَفُعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللُّهِ عَهُدُ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَذَّبَّهُ " (هذا لفظ ابي داؤد)

یا کچ نمازیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرض گی،جوان کا وضواحچھی طرح کرے اور انہیں ان کے وقت پر بڑھے اور ان کا رکوع وخشوع بورا کرنے ، اس کے لئے اللّه عز وجل برعبد ہے کہاسے بخش دے اور جوالیانہ کرے تواس کے لئے اللہ تعالی یر کچھ عہد نہیں جاہے بخشے جاہے عذاب کرے۔ (پہالفاظ ابوداؤ د کے ہیں)

حدیث ابوداؤد طریق ابن الاعرابی میں حضرت قبادہ بن ربیعی انصاری ﷺ ہے راوی ہیں کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔اللہ ﷺ فرماتا ہے:

إنِّي فَوَضُتُ عَلَىٰ أُمَّتِكَ خَمُسَ مِينَ نَهِ تِيرِي اللَّهِ تَمَازِينَ فَرَضَ كَي اللَّهِ عَلَى اوراینے یاس عہد مقرر کرلیا جوان کے وقتوں صَلَوَاتٍ وَعَهدُتُ عِندِى عَهدًا أَنَّهُ مَنُ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ يران كي محافظت كرتا آيكًا اسے جنت ميں اَدُخَلُتُ البَعَنَةَ ، وَمَنُ لَمُ يُحَافِظُ وَالْحَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهُدَ لَهُ عِنُدِيُ ٥ كَلِيَ مِيرِ عِياسَ يَجِهِ عَهِدَ بِيلِ

حدیث از دارمی حضرت کعب ابن عجر ه رضی الله عنه سے راوی ہیں که رسول الله ﷺ پنے 

مَنُ صَلَّى الصَّلُوةَ لِوَقُتِهَا فَأَقَامَ حَدَّهَا كَانَ لَهُ عَلَى عَهُدُ أُدُخِلُهُ الْجَنَّةَوَمَنُ لَمُ يُصَلِّ الصَّلوةَ لِوَقْتِهَا وَلَمُ يُقِمُ حَدَّهَا لَمُ يَكُنُ لَهُ عِنُدِي عَهُدُ إِنُ شِئْتُ أَدُخَلُتُ أَلَا النَّارَ وَإِنَّ شِئْتُ اَدُخَلُتُهُ الْجَنَّةَ 0

جو نماز اس کے وقت میں ٹھیک ٹھیک ادا كرےال كے لئے مجھ يرعهد ہے كماسے جنت میں داخل فرماؤں اور جو وقت میں نہ یڑھے اورٹھیک ادا نہ کرے اس کے لئے میرے یاس کوئی عہد نہیں جا ہوں تو اسے جہنم میں لے جاؤں اور حیا ہون تو جنت میں

حدیث ۵ طبرانی بسند صحیح عبدالله بن مسعود کی سے راوی ہیں ایک دن حضور کی نے صحابہ ک

کرام ﷺ سے فر مایا: جانتے ہوتمہارا رب کیا فرما تا ہے؟ عرض کی خدا ورسول دانا ہیں۔ فرمایاجانتے ہوتمہارا رب ﷺ کیا فرماتا ہے؟ عرض کی خدا ورسول دانا ہیں فرمایا تمہارارب جل وعلافر ما تاہے۔

الم احررضا not found. (اورابتمام نماز) not found.

وَعِزَّتِي وَجَلا لِي لَا يُصَلِيَّهَا عَبُدٌ لِوَ قُتِهَا إِلَّا أَدُخَلُتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنَّ صَلَّاهَا لِغُيُر وَقُتِهَا إِنُ شِئْتُ رَحِمُتُهُ وَ إِنُ

عا ہوں اس پر رحم کروں جا ہوں اس پر عذاب<sub>-</sub> حدیث نیز طبرانی اوسط میں حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

كەرسول الله ﷺ فرماتے ہیں۔

مَنُ صَلَّى الصَّلُواتِ لِوَقْتِهَا وَاسْبَغَ لَهَا وُضُونَهَا وَأَتَدُّ لَهَاقِيَامَهَا وَخُشُوعُهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودُهَا خَرَجَتُ وَهِيَ بَيُضَاءُ مُسُفِرَةٌ تَقُولُ حَفِظُكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظُتَنِي وَمَنُ صَّلَاهَا لِغَيُر وَقُتِهَا لَمُ يُسُبِغُ لَهَا وُضُونَهَا وَ لَهُ يُتِمَّ خُشُوعَهَا وَلا َ يورانه كرے وہ نماز سياه تاريك موكريكه تي رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودُهَا خَرَجَتُ لَكُلَّ هِ كَهُ اللَّهُ مَجْهِ ضَائَع كرے جس سَوُ دَآءُ مُظُلِمَةٌ تَقُولُ ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيثُ جب اس مقام ير پهو في جهال تك الله شَاءَ اللّٰهُ لُفَّتُ كَمَا يُلَفُّ النَّوُبُ عزوجل عاج يران حِيتِه على طرح الْخَلُقُ ثُمَّ ضُربَ بِهَا وَجُهُهُ . ليب كراس كمنه يرماري جائه

جویانچ نمازیںا پنے اپنے وقت پر پڑھے ان كا وضو، وقيام وخشوع وركوع وسجود يورا کرے وہ نماز سفید روشن ہوکر ہے ہتی نگلتی ہے کہ اللہ تیری نگہانی فرمائے جس طرح تونے میری حفاظت کی ۔اور جوغیر وقت میں پڑھے اور وضو وخشوع ورکوع وہجود طرح تونے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ

مجھے اپنی عزت وجلال کی قشم جو شخص نماز وقت

یریڑھے گا اسے میں جنت میں داخل فر ما وُں

گا۔ اور جو اس کے غیر وقت میں پڑھے گا

صريث عِينَ ابوداوَ وحضرت فضاله زبراني الله على الله على الله على منه و أسول الله صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيهُمَا عَلَّمَنِي وَحَافِظُ عَلَى الصَّلوَاتِ الخَمُسِ" انہوں نے کہا کہ مجھےحضور ﷺ نے مسائل دین تعلیم فر مائے ۔ان میں بیجھی تعلیم فر مایا کہ

ب علی مسلم، تر مذی، نسائی ، دارمی، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه

سےراوی ہیں

قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله انهوں نے کہا کہ میں نے سیدالمرسلین عَلَیْه وَسَلَّم اَیُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَی عَلَیْه وَسَلَّم اَیُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَی عَلَیْه وَسَلَّم اَیُّ اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلیٰ وَقْتِهَا۔ ممل الله عزوجل کو پیارا ہے؟ فرمایا نماز اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلیٰ وَقْتِهَا۔ اس کے وقت براداکرنا۔

حديث و: بيه قي ، شعب الايمان ميں بطريق عكرمه امير المومنين سيدنا عمر فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه سے راوي ہيں

حدیث الله عنه سے راوی ہیں کہ خضور سید عالم هنگ فرماتے ہیں۔

ثَلْثُ مَنُ حَفِظَهُنَّ فَهُوَ وَلِیٌّ حَقَّاوَمَنُ تین چیزیں ہیں جوان کی حفاظت کرے ضَیَّعَهُنَّ فَهُو عَدُو ؓ حَقَّاالصَّلُوةُ وه چاولی ہے۔جوانہیں ضائع کرےوہ پکا والصِّیامُ وَالْجَنَابَةُ تَالَّالَ مِنْ اللَّالِ عَلَى اللَّالِ عَلَى اللَّالِ عَلَى اللَّالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

مديث إلى حضرت امام ما لك موطا مين حضرت نافع رضى الله عنها تداوى بين: إنَّ عُمَوَ بُن الخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ إنَّ اَهَمَّ اَمُوكُمْ عِنُدِى اَلصَّلُوةُ فَى مَنْ الخَطَّابِ وَضِى اللهُ عَنُهُ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ مَا سِوَاهُ اَضْيَعُ فَصَى نَ حَفِظَ هَا فَهُوَ مَا سِوَاهُ اَضْيَعُ

الم احمراضا not found. ﴿ ١٨ ﴾ not found. (اوراءتمام نماز)

امیرالمونین عمر فاروق اعظم رضی الله عنه نے اپنے عاملوں کوفر مان بھیجا۔ تمہارے کاموں میں مجھے زیادہ فکر نماز کی ہے جواس کی حفاظت کرے اور اس پرمحافظت کرے اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اور کاموں کوزیادہ تر ضائع کرنے وال سے

حدیث الله مسلم، ابودا و د، تر مذی ، نسائی ، احمر ، داری حضرت ابوذررضی الله عند سے رادی بین :
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَی الله عَلَیْهِ حضور سیرالمسلین الله عَلیه عَلیْهِ وَضَرَبَ فَخُدِی کَیْفَ اَنْتَ مارکرفر مایا تیراکیا حال ہوگا جب توالیے لوگوں وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَخُدِی کَیْفَ اَنْتَ مارکرفر مایا تیراکیا حال ہوگا جب توالیے لوگوں اِذَا بَقِیْتَ فِی قَوْم یُوَ جِّرُونَ الصَّلُوةَ میں رہ جائے گا جو نماز کواس کے وقت سے موخر عَنْ وَقَتِهَا قَالَ قُلُتُ مَا تَأْمُرُنِی ؟ قَالَ کریں گے، میں نے عض کی حضور جھے کیا صَلِّ الصَّلُوةَ لِوَقْتِهَا (الحدیث) حمریت بیں ؟ فرمایا تو وقت پر نماز پڑھ لینا۔ حدیث الله عند سے راوی بین کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعُدِى أُمَراءٌ تَشُغُلُهُمْ مِيرِ بِعِمَ لَم بِي بِحَمَّا مَم بُول كَان كَكَام الشَياءٌ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَى يَذُهَبَ وَتَ بِرانَهِين مَاز مِيروكِين كَيهال تَك كَه وَقَتُهَا فَصَلُّواالصَّلوَةَ لِوَقْتِهَا (الحديث) وه وقت نكل جائ گارتم وقت بِنماز برُهنا وقَتُهَا فَصَلُّواالصَّلوَةَ لِوَقْتِهَا (الحديث) وه وقت نكل جائ گارتم وقت بِنماز برُهنا وقَتُهَا فَصَلُّواالصَّلوَةَ لِوَقَتِهَا (الحديث) عمر معد بن ابى وقاص رضى الله عنه سے راوى بين الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ قَوُلِ الله عَلَيْ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ قَوُلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ قَوُلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ قَوُلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ قَوْتِهَا" انهول نَه مَا كُول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ الصَّلوَةَ عَنُ وَقَتِهَا" انهول نَه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ الصَّلُوةَ عَنُ وَقَتِهَا" انهول نَه مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ اللهُ عَنْ وَقَتِهَا" انهول نَه مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَنْ وَقَتِهَا" انهول نَه مَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمِلْ اللهُ عَنْ وَقَتِهَا" اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنُ وَلَوْتِهَا وَاللهُ وَمُعَلِيهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه وَاللّهُ وَلَول عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَول عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ ا

بغوى كى روايت يول ہے" آخُبَر نَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّالِحِي (فَسَاقَ بِسَنَدِهِ) عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدِعَنُ اَبِيهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ

(امام احمدرضا) not found. (اورامتمام نماز) not found.

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ قَالَ إضَاعَةُ الْوَقْتِ" احمد بن عبدالله صالحي (يوري سندذ كركرتے موئے) مُصعب بن سعداور وہ اپنے والدرضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ حضور ﷺ سے اس آیت کے بارے میں ا سوال ہوا فرمایا اس سے مراد وقت کھونا ہے۔

حدیث 🔠 ابوداؤ دسنن میں اور طبرانی مجم میں بسند جیدا بو در داء رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور برنور ﷺ فرماتے ہیں۔

خَـمُسٌ مَّنُ جَاءَ بهنَّ مَعَ إِيمَان دَخَلَ يا في چيزين بين كه جوانبين ايمان كساته الُجَنَّةَ مَنُ حَافَظَ عَلَى الصَّلُوَاتِ لائے گاجنت میں جائے گا جو پنجگانہ الُخَمُس عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُوُ دِهِنَّ وَمَوَاقِيُتِهِنَّ

نمازوں کی ان کے وضوان کے رکوع ان کے سجود ان کے اوقات یر محافظت کرے (الحديث) (اورروزه حج وزكوة وسل جنابت بجالائے)

### اعلیٰ حضرت اور نما زکی یابندی

نمي ياك صاحب لولاك ﷺ نے اپني امت كونماز كى محافظت ويا بندى كاحكم ديا اور خوداس پڑمل کر کے دنیا کودکھا دیا۔حضورا قدس ﷺ ہرنماز صحابہ کرام کے ساتھ اس کے وقت ہی میں ادا فرمایا کرتے تھے۔اعلیمضر ت امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ رسول مکرم ﷺ کے سیجے عاشق تصاسی لئے اپنے آقا ومولی کو جو کہتے سناوہی کہنے لگے، جوکرتے دیکھااس پڑمل پیرا ہو گئے، قدم برآ پرسول گرامی وقار اللہ کے فرمان وسنت کی پیروی کرتے نظرآتے ہیں یمی وجہ ہے کہ آ یہ بھی بھی اور کسی بھی حالت میں نماز کووفت سے موخز نہیں فرماتے ۔جیسا کہ واقعات ذیل شاہریں۔

عسر العرم التي 1919ء مين الليحضرت عليه الرحمة في عيد الاسلام حضرت مولانا عبدالسلام صاحب عليه الرحمه كي دعوت يرجبل يوركاسفر بياري كي حالت مين كيا- آغاز سفركا ذكر حضرت بربان ملت عليه الرحمه يول كرتے ہيں۔

الم احمد رضا not found. (اورابتمام نماز) not found.

صبح چار بحے اللیحضر ت ﷺ ....اور خادم بر مان گاڑی بربریلی ریلوے اسٹیشن کے لئے روانہ ہوئے۔ میں نے عرض کیا حضرت عین نماز کے وفت گاڑی روانہ ہوگی۔نماز فجر کہاں ادا کی جائے گی؟ آپ نے مسکرا کرفر مایا''ان شاءاللہ پلیٹ فارم پر،،

الشیشن پہو نیخنے بر معلوم ہوا گاڑی حالیس منٹ لیٹ ہے، پلیٹ فارم بر جانماز، حادریں،رومال بچھالئے گئے اور بعونہ تعالیٰ کثیر تعداد نے علیحضر ت علیہ الرحمہ کے پیچھے نمازِ فخرادا کی۔ پیانکیضر تعلیہ الرحمہ کی کرامت تھی کہ اطمینان کے ساتھ نماز سے فارغ ہوئے۔ حضرت مولانا عبد السلام صاحب اینے رفقاء کے ہمراہ اعلیمضر ت ﷺ کے

استقال كيليَّ كنى تك حِلية ئ تحة كاوا قعه بربان ملت عليه الرحمه يون لكهة بين: ''ٹرین چار بیج کٹنی پہونچی ...اعلیضر تﷺ کے لئے وضو کا انتظام کیا گیا۔ فرمایا نماز فجر کہاں ہوگی ؟ عرض کیا سُلیّمنَا باد میں ایکن صرف تین منٹ گاڑی طهرتی ہے۔حضور وضوفم مائیں۔خادم حاضر ہے۔ میں انجن کی طرف بڑھا دیکھا ڈرائیورمسلمان ہیں اور وہ بھی اعلیحضر تﷺ کی قدم ہوئی کرکے جارہے ہیں مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے كهاسليمنا بادمين نماز فجرادا كرنا ہے۔ يو چھاكتناونت كُلگا؟ مين نے كها ١٢ اريا ١٥ ارمنك، کہا میں لیٹ کر دونگا۔ گارڈ بھی مل گیا اس نے بھی اطمینان دلایا۔گاڑی بڑے وقت پر سلیمنا بادپہو کچی ۔ پلیٹ فارم پر جانماز، حیا دریں، رومال بچھا کرتقریبا تین سو کی جماعت ہوئی۔ یوری ٹرین کےمسافر دیکھر ہے تھے علیھر تعلیمالرحمہ اطمینان کے ساتھ وظیفے سے فارغ ہوکر گاڑی میں تشریف لائے۔

جبل بور قیام کے دوران اعلیجضر ت علیہ الرحمہ کے معمولات میں سے حضرت بر ہان ملت علیہ الرحمہ نے ایک بات بیجھی ذکر کی کہ نماز کے لئے یا نچوں وفت مسجد پیدل تشریف لاتے۔

ان دنوں عیدالاسلام اس مسجد میں نماز ادافر مانے جاتے بیقد یم کوتوالی کی جانب ہے۔اس کا فاصلہ آپ کے دولت خانہ سے یانچ سوقدم سے زیادہ ہے ۔ایک نحیف وناتواں کے لئے اتنا فاصلہ بھی بہت ہے بلکہ پیرفاصلہ استطاعت سے کہیں زیادہ ہے۔

ام احدرضا ) not found. (۲۱) not found. (اوراجتمام نماز)

جبل بورسے واپس ہوکر۲۲ر جب سے سیس اور کو اعلیٰضر ت ﷺ نے بریلی سے حضرت عید الاسلام کو بیاطلاع نامہ جھیجا۔

شبدوشنبه ۸ ربح مع الخیراشیشن بریلی آیا، راه میس بڑی نعت بفضله عزوجل به پائی که نماز مغرب خاند بشته ها۔ شاہجها نپور ۲۰۳۱ برآ مرتفی که ہنوز وقت مغرب نه ہوتا اور صرف ۸ رمن فیام ۔ مگر گاڑی بفضله تعالی ۱۵ رمن فیلیٹ ہوکر شاہجها نپور پہو نچی اور دس من گھری که به المحمد! موٹر بلحاظ ہمراہیاں من گھری که به المحمد! موٹر بلحاظ ہمراہیاں (جواستقبال کے لئے اسٹیشن پرکشر تعداد میں آئے تھے) بہت آہستہ خرامی کے ساتھ بدریر مکان پر پہنچا۔ فقیر نے ابتداء مسجد سے کی منماز عشاء ادا ہوئی۔

اعلیحضر ت کے بعد آپ ایسے علیل ہوئے کہ دوماہ سے زیادہ صاحب فراش رہے جب کچھ ادائیگی کے بعد آپ ایسے علیل ہوئے کہ دوماہ سے زیادہ صاحب فراش رہے جب کچھ رُونہ ہوئے تو ۲۲ رصفر ۱۳۳۳ ہے کوزیارت روضۂ انور کے لئے مکہ معظمہ سے روانہ ہوکر جدہ سے بذریعہ شتی رابع پہنچ اور وہاں سے مدینۃ الرسول کے کیا واقعہ خود اعلی صواری کی زبانی سنئے۔

''راہ میں جب'' پیرشخ'' پر پہو نچے ہیں۔منزل چندمیل باتی تھی اور وقت فجر تھوڑا۔ جمالوں (اونٹ والوں) نے منزل پر ہی روکنا چاہا اور جب تک نماز کا وقت نہ رہتا۔ میں اور میرے رفقاء اتر پڑے۔ کر مج کا ڈول پاس تھا (لیکن) رسی نہیں اور کنوال بھی گہرا۔ عما ہے باندھ کر پانی بھرا، وضوکیا، بحدہ تعالیٰ نماز ہوگئی۔ اب یہ فکر لاحق ہوگئی کہ طول مرض سے ضعف شد ید ہے اتنے میل پیا دہ (پیدل) کیونکر چلنا ہوگا منہ پھیر کرد یکھا تو ایک جمال (اونٹ والا) محض اجنبی اپنا اونٹ لئے میرے انتظار میں کھڑا ہے۔ جمد الہی بیالایا، اس پرسوار ہوا۔ لوگوں نے بوچھا کہ ,تم یہ اونٹ کسے لائے ؟ ہمیں شخ حسین نے تاکید کردی تھی کہ شخ کی خدمت میں کمی نہ کرنا۔ '' بچھ دور آگے چلے تھے کہ (دیکھا) میرا اپنا جمال اونٹ لئے کھڑا ہے اس سے بوچھا۔ کہا کہ جب قافلہ کے جمال نہ تھہرے میں اپنا جمال اونٹ کے ونکلیف ہوگی قافلے میں سے اونٹ کھول کرواپس لایا''

(اوراجتمام نماز) not found. ﴿ ٢٢ ﴾ not found.

بیسب میرے سرکار کی وصیتیں تھیں صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَعَلْمَ عَلَیْهِ وَ مَحْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرِنهُ لَهَال بِهِ فَقِیراور کہال سرداررا لِع شِخ حسین، جن سے جان نہ پہچان اور کہاں وحشی مزاج جمال اور ان کی بیضارِقُ العادات روشیں۔

سبحان اللہ! یہ ہے ذوق نماز اور شوق عبادت کہ نماز کے فوت ہونے کے اندیشے سے دل بے چین و بے قرار ہوگیا۔ وقت سے نماز ادا ہوگئ تو دل کو قرار مل گیا اور جان میں جان آگئ مہینوں کی طویل علالت اور ضعف شدید کے باوجود ہر طرح کی کلفت ومشقّت سے بے پرواہ ہو کر قافلہ کا ساتھ چھوڑ دیا مگر''احب العبادات'' نماز کو وقت سے موخر کرنا گوارہ نہ فرمایا۔ ایک عاشق رسول گی اسے نعت عظمیٰ سمجھتا ہے اور خدائے پاک کی اس نوازش پروہ اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے .... یقیناً جو چیز خدائے ذوالجلال کے نزدیک سب نوازش پروہ اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے .... یقیناً جو چیز خدائے ذوالجلال کے نزدیک سب ضرور ہوگی۔

اور قربان جائے اتباع سنت کے اس جذبہ کامل پر کہ آپ سواماہ کے بعد باہر سے
اپنے وطن عزیز میں پہنچے تھے لیکن بچوں سے ملنے سے پہلے کشال کشال خانۂ خدا میں حاضر
ہور ہے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہوکہ بچوں سے ملنے میں جماعت فوت ہوجائے۔'' یہ ہماز کی
محافظت اور یہ ہے شوق سجدہ''

#### بیماری کی حالت میں نماز

نماز بڑی سے بڑی بیاری اور انہائی کمزوری کی حالت میں بھی معاف نہیں۔ ہوش وحواس اگر باقی ہیں تو ہر حال میں اس کی ادائیگی بعض خاص صورتوں کے سوافرض قرار دی گئی ہے۔البتہ اس کی ادائیگی کے طریقوں میں نرمی اور آسانی کا پہلیا ظاکیا گیا ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہوتو عصا کے سہارے نماز بڑھو۔ بیٹھنے کی سکت نہ ہوتو کسی چیز سے ٹیک لگاو۔اس کی بھی قدرت نہ ہوتو لیٹے لیٹے ہی اشارہ سے اس کا سجد ہُ بندگی بجالاؤ۔ تا جدار کا ئنات بھی کا فرمان عالیشان ہے" صَلِّ قَائِمًا فَائِن لَّمُ مَسْمَعَطِعُ

ام احدرضا ) not found. و الم not found. (اورابتمام نماز)

فَقَاعِداً، فَإِنُ لَّمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ تُوُمِى إِيْمَاءً" لِعِنى: كُرِّ بِهُوكُرنماز برِهُ هوا كر اتى طاقت نه موتو بيره كرير هواورا كريريهي نه موسكة ليك كراشاره سادا كرو

خودسرورکائنات کامل بہی رہاہے کہ اپنی علالت وضعف و کمزوری کی حالت میں بیٹے کرنمازاداکی ہے۔اعلیحضر ت کی زندگی رسول اللہ کے ارشاد وعمل کی کمل عملی تصویر تھی۔ قیام پر قدرت ہے تو کھڑے ہوکر ہمہ تن شوق مولی سے راز و نیاز میں مشغول ہیں۔ بدن میں طاقت نہیں تو عصا کے سہارے قیام ہورہا ہے اسی کے سہارے رکوع و بجود ادا ہورہے ہیں کیکن بھی راحت نفس کے لئے نماز نہیں چھوڑ تے۔

اعلیم سے عبدالسلام نے عرض اللہ اللہ میں میں ہور کے دوران ایک روز حضرت عبدالسلام نے عرض کیا ''جبل پور خوش نصیب ہے کہ یہاں حضور کی صحت بہت اچھی ہے۔ بریلی شریف میں ....بھی جھی نماز میں رکوع و جود میں عصا کا سہار الینایٹ تا تھا یہاں نہیں دیکھا۔''

الملیحظر سے اللی مرض وفات کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔اس مرض کے ساتھ ہی شدت کھانسی وزکام ،اور بلغم میں لزوجت الیبی کہ دس دس جھٹکوں کے بعد بہ دشوار جدا ہوتا ، کھانسی اس قدر شدت کی ،اتنے جھٹکے ہوتے اور جگر و پہلو میں درد ،ان کو جھٹکوں کی اصلا خر نہ ہوتی ، یہ وہ مرض تھا کہ بائیس (۲۲) دن میں بازوکا گوشت صحیح پیائش سے سوا اپنچ گھل گیا درانوں کا ابتدائی حصہ اتنارہ گیا جینے بائیس دن پہلے بازو تھے۔شدت قبض و ہیجان وریاح کا سلسلہ اب تک (جاری) ہے ....اب مسجد تک جانے کی طاقت نہ رہی ۔ پندرہ روز پہلے اسہال دست ) شروع ہوئے اس نے بالکل گرادیا۔ نماز کی چوکی پینگ کے برابر لگی ہے اس پر سے اس پر بیٹے تین تین بار ہمت سے ہوتا۔ الحمد للد کہ اب تک فرض ووٹر اور مسج کی سنتیں بذریعہ عصا کھڑے ہوکر ہی بڑھتا ہوں۔ مگر جود شواری ہوتی ہے دل جانتا ہے ،نبض کی یہ حالت ہے عصا کھڑے ہوکر ہی بڑھتا ہوں۔ مگر جود شواری ہوتی ہے دل جانتا ہے ،نبض کی یہ حالت ہے

(ام احمراضا ) not found. (۲۲ ) not found. (اوراءتمام نماز)

کہ ایک ایک منٹ میں چار چار بارڑک جاتی ہے دودوقرع کی قدرر کی رہتی ہے پھر باذیہ تعالی چانگتی ہے۔

شریعت کا قانون ہے کہ جب تک مریض کسی چیز کے سہار ہے قیام وقعود،رکوع و بجود پر قادر ہووہ فرض وواجب بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتا۔اور نہ ہی اسے رکوع و بجود کیلئے اشار ہے کی اجازت ہے۔اس لئے آپ نفس پرمشقت و تکلیف برداشت کر کے نماز کوتمام شرائط و آ داب کے ساتھ اداکر تے ہیں مگرا ہے آ قا ومولی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کوئی کمی گوارہ نہیں کرتے یہ ابتاع سُنت کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے جس کی نظیر آج کے زمانہ میں نظر نہیں آتی ۔اپنے امام کی وارفنگی نماز کا ایک اور واقعہ بڑھئے اور اپنے دل میں محبت نماز پیدا کیجئے۔

ایک بارامام احمد رضا اپنے علاقہ زمینداری میں سکونت پذیر تھے۔ درد قولنج کے سخت دور ہے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن تہا تھے۔ فرماتے ہیں ظہر کے وقت درد شروع ہوااس حالت میں جس طرح بنا، وضو کیا۔ اب نماز کو کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ رب عزوجل سے دعا کی اور حضور اپنے سے مدد ما تکی۔ مولی کے لامضطر کی پکارسنتا ہے۔ میں نے سنتوں کی نیت با ندھ دی درد بالکل نہ تھا۔ سلام پھیرااسی شدت سے تھا۔ فوراً اٹھ کر فرضوں کی نیت با ندھی درد جاتا رہا جب سلام پھیراوہ کی حالت تھی بعد کی سنتیں پڑھی دردموتوف اور سلام کے بعد پھر بدستور میں نے کہا اب عصر تک ہوتا رَہ۔ پنگ پر لیٹا کروٹیں لے رہا تھا کہ درد سے کسی پہلوقر ارنہ تھا۔ خواہ یہ کہئے نماز میں درد پکسرا ٹھالیا جاتا تھا یا یہ کہئے کہ توجہ اِلی اللہ اور استغراقِ عبادت کے باعث درد کا حیاس نہ ہوتا تھا۔ بہر صورت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی مقبولیتِ بارگاہ اور ذوقِ عرفانی کی دلیلِ کافی ہے۔

(امام احمد رضا اور تھون)

#### امام احمد رضا اور اهتمام جماعت

مجدد اعظم امام اہلسنت اعلیٰضر ت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نماز باجماعت کی مکمل پابندی فرمائے۔شدت علالت کے باوجود حتی المقدور جماعت کا اہتمام فرمائے اور بلا عذر شرعی ترک جماعت کو سخت نالیند فرمائے ، بلکہ جوصوم وصلو ق کا پابند ہومگر جماعت کا تارک ہواس کی بھی مذمت فرمائے چنانچہ ایک فتوی میں ایک ایسے شخص کے جماعت کا تارک ہواس کی بھی مذمت فرمائے چنانچہ ایک فتوی میں ایک ایسے شخص کے

الم احررضا not found. (اورابتمام نماز) not found.

بارے میں جوظہر عصر ومغرب مسجد میں پڑھتا تھا اور عشاء و فجر مکان میں تنہا پڑھتا تھا اور اس کی وجہ یہ بتاتا کہ عشاء اور فجر کے بعد وظیفہ میں وقت زیادہ لگتا ہے۔آپ نے فرمایا:

یانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ واجب ہے ایک وقت بھی بلا عذر ترک گناہ
ہے۔وظیفہ و تلاوت باعثِ ترک نہیں ہوسکتے۔فرض مسجد میں باجماعت پڑھ کر وظیفہ و تلاوت مکان میں کرےور خصورت مذکورہ فسق و کمیرہ کی ہے۔

(آخر میں فرماتے ہیں) وہ وظیفہ و تلاوت کہ جماعت ومسجد سے روکیں وظیفہ و تلاوت نہیں بلکہ ناجائز ومعصیت ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم (ناوی رضویہ ۳۷۳) اسی طرح اذان و جماعت سے قبل اپنی نماز اداکر کے مسجد سے جانے والے کے

اسی طرح اذان و جماعت سے بل اپی ممازادا کر کے سیجد سے جانے والے کے بارے میں کتب فقہ کے حوالے سے خواب تحریر فرماتے ہوئے بیے حدیث بھی بیش فرمائی۔

اسی طرح دو شخصوں کے بارے میں سوال ہوا کہ ان میں کا ایک عشاء کی نماز اذان و جماعت سے پہلے پڑھ لیتا تھا اور اس کا سبب فوت تہجد بتا تا تھا۔ دوسرا اس طرح قیلولہ کرتا تھا کہ ظہر کی جماعت اولی ترک ہوجاتی اور اس کا عذر تہجد کے فوت ہونے کا خوف بتا تا تھا۔ ایسے افراد کے بارے میں امام اہلسنت علیہ الرحمہ بڑا تفصیلی اور مدل فتو ی صادر فرماتے ہیں۔

''اس مسکلہ میں جوابِ حق وق جواب آیہ ہے کہ عذر مذکور فی السوال سرے سے بیپودہ وسرایا اسہال ہے۔ وہ زعم کرتا ہے کہ سنت ِتہجد کا حفظ ویاس اسے تفویتِ جماعت پر

(ام احمراضا ) not found. ﴿ ٢٦ ﴾ not found. (اوراجتمام نماز)

باعث موتا ہے اگر تہجد بروجہ سنت ادا کرتا ہے تو وہ خود فوت واجب سے اس کی حفاظت کرتا نہ کہ الٹا فوت کا سبب موتا ۔ قَالَ اللّٰہ عنو وجل" إنَّ الصَّلَاةَ تَنهیٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو" بیشک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ (اسکے بعد صدیث شریف پیش فرماتے ہیں:

عَلَيْكُمُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَانَّهُ دَأْبُ ترجم: تجركولازم كرلوكه وه (رات كاقيام) الصَّالِحِينَ قَبُلَكُمُ وَقُوْبَةً إلى اللَّهِ الطَّيْكِول كى عادت ہے اور الله عَلَا تَعَالَىٰ وَمَنْهَا قَ عَنِ الاَثْمِ وَتَكُفِيُرٌ نزديك كرنے والا اور گناه سے روكنے والا لِسَيّبَ عَنِ المَّرْفِ لِللَّهَ آءِ عَنِ اور برائيول كا كفاره اور بدن سے بيارى لِلجَسَدِ (رواه الرّ ذي جاح) دوركرنے والا (جامع تر ذي ) الْجَسَدِ (رواه الرّ ذي جاح)

تو فوتِ جماعت کا الزام تہجد کے سررکھنا قرآن واحادیث کے خلاف ہے اگر میزانِ شرعِ مطہر لے کراپنے احوال وافعال تو لے ، تو کھل جائے کہ بیالزام خوداسی کے سر تھا۔ بھلا یہ تہجد وقیلولہ وہ ہیں جواس نے خودا بیجاد کئے جب تو انہیں تفویت شعار ظیم اسلام کے لئے کیوں عذر بنا تا ہے اور اگر وہ ہیں جوحضور کے حضور اقدس کے لئے کیوں عذر بنا تا ہے اور اگر وہ ہیں جوحضور جو سے قولاً وفعلاً منقول ہوئے تو بتائے کہ حضور اقدس کے لئے کب ایسے تہجد اور قیلولہ کی طرف بلایا جن سے جماعت فریضہ فوت ہوکیا قرآن وحدیث ایسے ہی تہجد کی ترغیب دیتے ہیں؟ کیا سلف صالحین نے ایسے ہی قیام اللیل کئے ہیں؟ حاشا و کلا!

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اُ عرا بی کیس رہ کہ تو می روی بہتر کستان است اے اعرا بی مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ کونہیں پہنچے گا کیونکہ جس راستے پر تو چل رہا ہے

اےاعرابی جھے ڈرہے کہاو گعبہ لوہیں چہنچ کا کیونلہ جس راستے پر کو چال رہاہے وہ تر کشان کوجا تاہے۔

یامذا! سنت ادا کیا چاہتا ہے تو بروجہ سنت ادا کر، یہ کیا کہ سنت کیجئے اور واجب ترک سیجئے ۔ ذرا بگوشِ ہوش سن اگر چہ تن گلخ گذرے۔ وسوسہ ڈالنے والے نے تجھے یہ جھوٹا بہانا سکھایا کہ اسے مفتیان زمانہ پرپیش کرے جس کا خیال تر غیبات تہجد کی طرف

(ام احدرضا) not found. ﴿ ٢٤ ﴾ not found. (اورامتمام نماز)

جائے تخصے تفویت جماعت کی اجازت دےجس کی نظرتا کیدات جماعت پر جائے تخصے تركت تېجر كى مشورت دے كە ''مَن ابْتُلِمَى بِبَلِيَّتَيْن إِخْتَارَا هُوَنَهُمَا" ( دوبلاؤل ميں مبتلا شخص ان دومیں ہے آسان کواختیار کرے ) بہر حال مفتیوں سے ایک نہایک کے ترک کی دستاویز نقد ہے مگر حاشا! خدام فقہ وحدیث نہ تجھے تفویت واجب کا فتو کی دیں گے نہ عادى تېجدكوترك تېجد كى مدايت كركے ارشاد حضور اكرم ﷺ ' يُها عَبُدَ اللَّهِ لَا تَكُنُ مِثْلَ فَلاَن كَانَ يَقُوهُ فَتَوكَ قِيَامَ أَلَّيُل (اععبدالله الله الله عَلَى طرح نه موجوكرات كا قیام گرتا تھا مگراب اس نے ترک کُردیا) کا خلاف کریں گے۔ پھر تبجد کے متعلق چند احادیث کریمہ پیش کی۔ حدیث میں ہے حضوراقدس ﷺ فرماتے ہیں:

يَحْسَبُ أَحَدُكُمُ إِذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَم مِين سَكِس كابيكان بِ كررات كوالمه يُصَلِّى حَتَّى يُصُبِعَ أَنَّهُ قَدُ تَهَجَّدُ كُرْضِح تَك نماز يرُ هِ جَهِي تَجِد هو، تَجِر إِنَّمَا المُتَهَجَّدُ ٱلْمَرْءُ يُصَلِّى الصَّلُوةَ صرف اسكانام ہے كه آدى ذرا سوكرنماز بَعْدَ رَقُدُو فِي وَاهُ الطِّبُو انِي عَن يرْ هِي اس كوطبراني نے حجاج بن عمرورضي الْحَجَّاجِ بُن عَمَرو ﷺ بسَنَدٍ حَسَن الله عنه عدست بند حسن روايت كيا بـ مَالِكُ فِي اللَّهُ وَطَّاوَ أَبُو دَاؤُدَ المام مالك في مؤطامين اور ابوداؤدونسائي في وَالنَّسَائِسِي عَنْ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ رَضِييَ أُمُّ المُومَنين رضى الله تعالى عنها سے روایت كی اللَّهُ عَنُهَا أَنَّ رَسُولً اللَّهِ عَنَّهَا لَ مَا كَنِي الرَّمِ عَلَى فَرِمايا، بروة خُصْ جورات مِنُ إِمُوَىٰ تَكُوُنُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلِ يَغُلِبُهُ كَي نماز (تهجر) كي نيت ركها مواس يرنيند عَلَيْهَا نُّومَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجُرَ عَالِبَ آجِائِ وَاللَّهَ اللَّهُ عَالِهُ وَوَاب صَلَاتِهِ وَكَإِنَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً للسلامِ عطافرمائے گااوراس کی نیزراس پر صدقه ہوگی

اعلیمضر ت امام احمد رضا فاضل بریلوی ﷺ اذ ان سن کرمسجد میں نہ آنے والے کے بارے میں ایک حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں جوحضرت معاذبن انس ﷺ سے مروی ہے جسمیں نداس کر نہ حاضر ہونے برحکم جفاو کفرونفاق فرمایا گیا۔طبرانی کے یہاں بطريق آخريول آئي كحضور الله في في مايا: حَسُبُ الْمُوْمِن مِنَ الشَّقَاءِ وَالْحَيْبَةِ أَنْ

(اورابتمام نماز) not found. (اورابتمام نماز)

يَّسُمَعَ الْمُؤَذِّنَ يُثَوِّبُ بالصَّلاَةِ فَلاَ يُجِيبُهُ مِوْن كوبدِ برَخْتَى ونامرادى بهت ہے كه مؤذن کونکبیر کہتے ہے اوراس کا بلانا قبول نہ کرے۔ پھر بح الرائق ہے نقل فر مایا: 'نِفِيُ القنية لَو انْتَظَرَ الْإِقَامَةَ لِدُخُول قنيه مين بِالراذان س كر دخول مسجد ك الْمَسْجِدِ فَهُوَ مُسِيٍّ .. لَيُحَاقامت كاانتظار كرتار باتو كنه كار موكا ـ

فِی الْمُجْتَبِی مَنُ كِتَابِ شَهَادَةٍ مَنُ مَجْتِی كی كتاب الشہادة سے ہے جو تخص سَمِعَ الْإَذَانَ وَانْتَظَوَ الْإِقَامَةَ فِي بَيْتِهِ اذان سن كرهم مين اقامت كاانتظار كرتا ہےاس کی شہادت قبول نہیں۔ لا تُقُبَلُ شَهَادَتُهُ ـ

کھرفر ماتے ہیں۔

'' غرض به حدیث سے ثابت ہے کہ جو تکبیر سن کر حاضر جماعت نہ ہواسے بدبخت نامراد ظالم اظلَّم منافق فر ما يا گيا ـ للَّه انصاف! کيا نکبيرکسي مطلق جماعت کي طرف بلاتی ہے کہاس جماعت میں ملونہ ملو۔ ہر دعوت تکبیر کی اجابت ہوتی ہے کیااس میں حَسیَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ كيمِعنى بين كه جاس نماز وفلاح مين حاضر مو عابين آوَايني الكرلينا شايد قَد قَامَتِ الصَّلوٰةُ كَايمي مطلب موكاكم مازتو كمرى ہوگئی اب اس میں آ کر کیا کرو گےتم اور کوئی بیٹھی ہوئی اٹھانا ۔ حاشا وکلا بلکہ تکبیر اسی جماعت کی طرف بلاتی ہےاوراس کی عدم حاضری پروہ حکم ظلم ونفاق وشقاوت وخیبت ہے تو قطعاً حکم وجوب وتا کید کی مصداق یہی ماثور ومعہود جماعت ہے۔

اس کے بعد جماعت کیلئے حاضر نہ ہونے والوں پرحضور ﷺ کے شدت غضب وجلال كا ذكريون فرمايا: سيدالمرسلين ﷺ كاشانهُ اطهر سےمسجدانور میں قریب امامت جلوہ فر ما ہوئے۔ایک دن نمازعشاء کوتشریف لائے جماعت میں قلت دیکھی کچھ لوگ حاضر نہ یائے گئے نہایت شدیدغضب وجلال محبوب ذوالجلال ﷺ کے چبرہُ اقدس سے ظاہر ہوا ارشا دفر مایا: خدا کی قشم میرے جی میں آتا ہے موذن کونکبیر کا حکم دوں پھر کسی کوامامت کے کئے حکم فرماؤں پھر بھڑکتی ہوئی مشعلیں لے جاؤں اوران لوگوں کے گھر پھونک دوں جنهیں آذان سنے بیوفت ہو گیااوراب تک گھروں سے نماز کونہیں نکلے۔

الم اجروضا not found. (اوراجتمام نماز) not found.

پُرْ بَخَارَى شَرِيفَ كَارُوايت پِيْشَ كَا' البُخَارِى عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ وَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ صَلُوةٌ اَثُقَلَ عَلَى عَنُهُ قَالَ قَلْ مَنَ الفَجُو وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِيْهَا لَا تَوْ هُمَا وَلَوُ حَبُوًا لَقَدُ هَمَا فَيُهَا لَا تَوْ هُمَا وَلَوُ حَبُوًا لَقَدُ هَمَا فَيُهَا لَا تَوْ هُمَا وَلَوُ حَبُوًا لَقَدُ هَمَا فَلُو مَنُ الْمُورَ وَلَيْ مَنُ الْمُورَ وَجُلاً يُؤُمُ النَّاسَ ثُمَّ الْحُذُ شُعُلاً مِّنُ نَارٍ فَلُحُونُ جُ إلَى الصَّلُوقِ بَعُدُ" فَاحُونَ عَلَى مَنُ لَا يَخُورُ جُ إلَى الصَّلُوقِ بَعُدُ"

بخاری میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا منافق پر فجر وعشاء سے بڑھ کرکوئی نماز بھاری نہیں اگرانہیں ان کے درجہ وفضیلت کا علم ہوجائے تو وہ گھٹنوں کے بل ان کی ادائیگی کے لئے آئیں۔میرا جی چاہتا ہے کہ میں موذن کو تکبیر کا کہوں اور کسی دوسر ہے کو جماعت کا حکم دوں کہ وہ لوگوں کونماز بڑھائے پھر میں آگ کی مشعل کیکران بر پھینکوں جونماز کے لئے اب تک گھر وں سے نہیں نکلے۔

فرماتے ہیں: یہ خدیث تیجے نص صرح ہے کہ وقت اقامت تک مسجد میں حاضر نہ ہونا وہ جرم فہتے ہے جس پر حضور اقد س کے ان لوگوں کو جلا دینے کا قصد فرمایا ۔علماء فرماتے ہیں یہ ارشاد کہ تبیر کہلوا کر نماز شروع کراؤں اس کے بعد تشریف لے جاؤں اس بنا پرتھا کہ ان کی عدم حاضری ثابت اور الزام تخلف قائم ہو لے اس کا منشاء وہی تحقیق ہے جوہم نے ذکر کی ایجاب اجابت تاوقت اقامت مُوسَع ہے۔

اعلی قدس سرہ العزیز نے جاعت کی پابندی اور مسجد کی حاضری کی صرف زبانی اور تحریری تا کید ہی نہیں فرمائی ہے بلکہ خود بھی اس پرخق کے ساتھ مل پیراتھ۔اگرآپ کی زندگی پاک کا جائزہ لیا جائے تواس میں نمایاں طور پر صحابۂ کرام علیم الرضوان کی حیات طیبہ کا عکس جمیل جھلکتا ہوا نظر آئے گا اور میں نمایاں طور پر صحابۂ کرام علیم الرضوان کی حیات طیبہ کا عکس جمیل جھلکتا ہوا نظر آئے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ اعلیم من ماہ وہ نور خود انکی ذات انور میں جگرگار ہا ہے۔ بڑھا ہے کا خوم ہدایت سے جو کسب نور کیا تھا وہ نور خود انکی ذات انور میں جگرگار ہا ہے۔ بڑھا ہے کا رہ بچوم افکار وشدت امراض کے باعث آپ کے قوئی ساتھ چھوڑ تے جوار ہے ہیں، نقاب و کم وری حددرجہ کو بہتے چکی ہے، چند قدم جلنے کی بھی بدن میں طاقت جار ہے ہیں، نقابت و کم وری حددرجہ کو بہتے چکی ہے، چند قدم جلنے کی بھی بدن میں طاقت

(ام) المراحدرضا ) not found. ﴿ " ﴾ not found. (اوراجتمام نماز)

نہیں رہ گئی مگر اس مرد باخدا کے عزم وحوصلہ کی بلندی کا عجب حال ہے کہ وہ تمام دشواریوں، مجبوریوں اور معذوریوں کے باوجود قرب مولی کے شوق میں جانب منزل یوں رواں دواں ہے کہ ہے۔

ضعف ما نامگرا نے ظالم ول ان کے رہتے میں تو تھ کا نہ کر نے وہ منزل مسجد ہے جہاں انتباع رسول کے کا جذبہ صادق انہیں کشاں کئے جار ہاتھا۔ آپ بھی اس کا ایک منظر ملاحظہ سیجئے فرماتے ہیں۔۔

اجل نزدیک اور ممل رکیک و حسنهٔ اللهٔ وَ نِعُمَ الُو کِیْل عال ردن کم پانچ مہینے ہوئے آئی اور اس پر اطوار مختلفہ وارد ہوئے۔
ضعف قائم ہوگیا، سیاہ ہیولات نظر آتے ہیں۔ آئھیں ہمہ وقت نم رہتی ہیں اول تو مہینوں
کچھلھ پڑھ ہی نہ کا اب میوال ہے چند منٹ نگاہ نیجی کرنے سے آئھ بھاری پڑجاتی ہے،
کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ پانچ مہینے سے مسائل ور سائل سب زبانی بتا کر لکھے جاتے ہیں۔
بار ہویں رہج الاول کی شام سے ایک ایسامرض لاحق ہوا کہ عمر بحر نہ ہوا تھا۔ نہ اللہ کسی کواس
میں مبتلا کرے۔ پچھ تر گھٹے ممل اجابت نہ ہوئی۔ پیشاب بھی بند ہوگیا۔ مولی تعالیٰ نے
میں مبتلا کرے۔ پچھ تر گھٹے ممل اجابت نہ ہوئی۔ پیشاب بھی بند ہوگیا۔ مولی تعالیٰ نے
مون فضل فر مایا۔ مگر ضعف بدرجہ غایت ہے۔ نوال روز ہے بخار کا دورہ ہواضعف کو اور قوت ملی
دوز تج بہ کیا مسجد تک جانے آنے کے تعب سے فوراً بخار آجا تا ہے مجبورانہ کئی روز سے یہ
کہ کرسی پر بٹھا کر چار آدمی لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں۔ میں ظہر کو جاتا اور مغرب پڑھ
کر آتا ہوں، طالب دعا ہوں۔ ،،

آپ کے خطوط کے مطالعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ کو اتباع سنت کا کس قدر شوق تھا کہ آپ حضور کے مطالعہ سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ دیوانا وار مجل رہے ہیں۔ سوق تھا کہ آپ حضور کے ایک ایک قول وقعل پڑمل کے لئے دیوانا وار مجل کر ہے ہیں۔ بدن میں طاقت نہیں لیکن جماعت میں شرکت کے لئے بے چین ہیں کہ سرکار کے کہا رے حال میں وسعت کے باوجود جماعت سے غیر حاضری گوارا نہ کھی لہذا لوگوں کے سہارے کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں حاضر ہور ہے ہیں اور حالت سے ہے کہ آمد ورفت بھی آپ کے لئے سخت کلفت ومشقت کی باعث ہے ہیسب اس جذبہ شوق میں تھا کہ حضور کے صحابہ بھی

ام احدرضا ) not found. (اوراجتمام نماز) not found.

بیاری ونا توانی کی حالت میں دوآ دمیوں کے بیج میں چل کر جماعت میں شریک ہوا کرتے سے اور ایک دفعہ خود حضور کھی اسی انداز سے مسجد میں تشریف لائے تھے۔ بلاشبہہ اعلیم سنت کے اعلیم سنت کے اعلیم میں تقالیکن حضور کھی وہ ادا جوآ ہے کے دوآ دمیوں کے بیج میں چل کر جانے میں تھی اتباع میں تھالیکن حضور کھی وہ ادا جوآ ہے کے دوآ دمیوں کے بیج میں چل کر جانے میں تھی کرسی پر جانے میں ادا نہیں ہوتی۔ اسی لئے بھی کبھا را علیم سے الرحمہ دوآ دمیوں کے بیج میں جل کر بھی مسجد تشریف لے گئے تا کہ محبوب کی وہ ادا بھی ادا ہوجائے۔ ایک عاشق کے لئے ادائے مجبوب میں مشابہت کا جولطف ہے۔ وہ صرف متابعت میں کہاں؟

۲۵رصفر ۱۳۳۰ ه کووصال ہوتا ہے۔ مرض مہینوں سے تھااوراییا کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسا مریض گھر میں نماز پڑھ لے مگرامام احمد رضاعلیہ الرحمہ جماعت کی پابندی کرتے اور چارآ دمی کرسی پر بٹھا کر مسجد تک پہنچاتے جب تک اس طرح حاضری کی قدرت تھی جماعت میں شریک ہوتے رہے۔

(امام احدرضاعليه الرحمه اور تصوف ص ٥٦/

اللّه اکبر! - کیاشوقِ جماعت تھاامام احمدرضارضی الله تعالی عنه کا یقیناً رحمت خداوندی وکرم مصطفے (عزوجل و ﷺ) کو دعوت دینے کے لئے اوراپی طرف ماکل کرنے کیلئے تھم خداوندی وفر مان مصطفوی پرعمل بے حدضروری ہے۔

حضرت علامه محمد احمد اعظمی مصباحی دامت برکاتهم القدسیفر ماتے ہیں۔ میں نے جُ مَلُ النُّوْرِ فِی نَهٰیِ النِّسَآءِ عَنُ زِیَارَةِ الْقُبُورِ کے حاشیہ میں اپنے استاذ محترم صفور حافظ ملت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ (۱۳۲۲ھ -۱۳۹۲ء) کی روایت سے کھا ہے۔

اعلیٰضر ت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کو ایک بار مسجد لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ جماعت کا وقت ہو گیا ۔ طبیعت پریشان ناچار خود ہی کسی طرح گھٹے ہوئے حاضر مسجد ہوئے اور باجماعت نماز اداکی ۔ آج صحت وطاقت اور تمام ترسہولت کے باوجود ترک نماز

(اورایتام نماز) not found. (۳۲ ) not found.

اور جماعت کے ماحول میں بیدوا قعدا یک عظیم در س عبرت ہے: (امام احمد رضا اور تصوف ۲۵)

امام احمد رضا علیہ الرحمہ اگر چاہتے تو گھر میں شاگر دوں کے ساتھ جماعت قائم
کر لیتے لیکن مصطفے جان رحمت کے کا خیال کرتے ہوئے اپنے وجود کی اور اپنی تکلیف کی
پرواہ کئے بغیر مسجد کی طرف تشریف لے گئے اس لئے کہ محبت قربانی چاہتی ہے، دلیل چاہتی
ہے، محبوب کی خوشی چاہتی ہے۔ اے امام احمد رضا آپ کی عظمتوں پر قربان آپ نے عشق
مصطفے جان رحمت کی الیمی دلیل پیش کی کہ ہیں سے کوئی اعتراض کی گنجائش ہاتی نہیں
دہتی۔ اگر آج ہم بھی اپنی زندگی کو نہیں خطوط پر گزار نا شروع کر دیں جن خطوط پر الحیضر ت
علیہ الرحمۃ والرضوان نے زندگی گزار نے کی تعلیم دی تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں
کہان شاء اللہ جملہ فرقہائے باطلہ کوشست فاش اور اہلسنت کوعروج نصیب ہوگا۔

الله عزوجل جلد از جلد رحت عالم ﷺ کے صدقہ وطفیل ہم سب کو معمولات الله عزوجل جلد از جلد رحت عالم ﷺ کے صدقہ وطفیل ہم سب کو معمولات الله علی اللہ علیہ الرحمہ والرضوان کی یا بندی کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آمین

#### امام احمد رضا جلبہ (لرحمہ اور تعدیل ارکان نما ز

مالق ارض وساء كاارشاد پاك بهدان الصَّلوة تَسنُه لَى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنكُو ترجمہ: بِشكنماز بِحيائى اور برى باتوں سے روكتی ہے۔

نمازی افادیت قرآن مقدی میں خالق کا کنات جل جلالہ نے واضح فرمائی کہ نمازی افادیت قرآن مقدی میں خالق کا کنات جل جلالہ نے واضح فرمائی کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیثار نمازی ایسے بھی ہڑھوٹ بھی بولتے ہیں۔ امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں ۔ گانے باہے تماشے میں بھی مصروف نظرآتے ہیں۔ الا ماشاء الله

آخرنماز آیوں میں کون ہی الیم کی ہے جس کے سبب سے نماز کے فائدے سے محروم نظرا تنے ہیں آئے رحمت عالم ﷺ کے مقدس فرمان کی روشنی میں ان خامیوں کو تلاش کریں۔

(ام احمدرضا) not found. و الم المحدرضا not found. و اوراجتمام نماز

لَاتُجُزِى صَلَوْةٌ لَا يُقِينُمُ الرَّجُلُ فِيُهَا وه نماز ناقص ہے جس میں نماز پڑھنے صُلْبَ فَ فِی اللہ کُوعِ وَالسُّجُودِ.. والے نے رکوع اور بچود میں اپنی پیڑسید می (ترمذی) ندر کی ہو (ترندی)

ایک بارتا جدار کا ئنات ﷺ نے لوگوں سے پوچھا کہ شرابی زانی اور چورکوتم لوگ کیسے بھتے ہولوگوں نے جواب دیا اللہ ورسول بہتر جانتے ہیں (عز وجل و ﷺ) تاجدار کا ئنات ﷺ نے فرمایا۔

هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ وَّ اَسُوءُ يَسِب كَطَيَهُو يَبِرُ كَاهُ بِي اور براكِ السَّرُقَةِ الَّذِي يَسُوقُ صَلُوتَهُ قَالُوا موجب بي اور چوريوں ميں برترين چورى وَكَيْفَ يَسُوقُ صَلُوتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ مَازَى چورى ہے دريافت كيا گيايار سول الله قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودُهَ هَا وَلاَ سُجُودُهُ هَا وَلاَ سُجُودُهُ هَا وَلاَ سُحُودُهُ هَا وَلاَ سَحْدَ وَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

اس طرح كى نمازاداكرنے والوں كے انجام كے متعلق تاجدار كائنات اللہ فرمايا:
"لا يَنهُ ظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إلى صَلْوةِ ترجمہ: الله عز وجل اس شخص كى نمازكى عَبُدٍ لا يُقِينُهُ فِيهُا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا طرف نظر نهيں فرماتا جوركوع اور سجدے وَسُجُو دِهَا" (مشكوة)

ك درميان اپني پيڙه كوسيدهي نهيں كرتا۔ وَسُجُو دِهَا" (مشكوة)

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے پوری طرح نہیں کررہاہے جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نے اس سے فرمایا:

"مَاصَلَّيْتَ وَلَوُ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطُرَةِ تَمْ نِهَارُنهِيں پڑھی اور اگرتم اسی حالت میں الَّتِی فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّداً ﷺ" مرگئة تمهاری موت اس ملت پرنه ہوگی جے الَّتِی فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّداً ﷺ (بخاری) اللّٰه عزوجل نے حضور ﷺ وعطافر مایا ہے۔

رب رحت عالم الله الله الله الله الله على الله عَلَى الله عَهُدَّ اَنْ يَعُفِرَ لَهُ وَمَنُ اَحُسَنَ وَضُونَهُ فَ وَصَلَّا هُنَّ بِوَقْتِهِ قَ وَاَتَمَّ رُكُوعُهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدُ اَنْ يَعُفِرَ لَهُ وَمَنُ

(ام احمراضا ) not found. ﴿ ٣٢ ﴾ not found. (اوراجتمام نماز)

لَّمُ يَفُعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهُدُّ إِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَآءَ عَذَّبَهُ" (مشكوة)
جس نه نمازوں كے لئے اچھى طرح وضوكيا اور انہيں وقت پر پڑھا اور ان كے ركوع اور
سجد بور بے پور بے ادا كئے اللہ عزوجل كا وعدہ ہے كہ اسے بخش دے گا ليكن جواليا نہ كرے گاس
کے لئے اللہ عزوجل كا كوئى وعدہ نہيں ہے چاہے گا بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب ميں ڈال دے گا۔
شكيل نماز اور قبوليت نماز كے لئے ہم جان چكے كہ كون كون سى با تيں ضرورى
ہیں ۔ اور جب تك ان چيزوں كی تکمیل نہ ہوگی ثمرات نماز سے محروم رہوگے وائد نماز سے محروم رہوگے۔

آئے اب ہم دیکھیں کہ امام عشق ومحبت امام احمد رضا خال محدث بریلوی علیہ الرحمہ جزئیات نماز کا کتناا ہتمام فرماتے؟

اعلیمضر ت علیه الرحمه نماز میں اس قدراحتیاط اور جزئیات مسائل کا ایسا خیال فرماتے تھے کہ عام لوگنہیں بلکہ بعض علاء بھی اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت مولانا شاہ خواجہ مجمد حسین صاحب چشتی نظامی میر کھی ثم اجمیری فرماتے ہیں۔

الم احراضا ) not found. (اوراجتام نماز) not found.

سے میں نے آپ سے نہیں کہااور گھر جاکر بند درست کراکراپنی نماز پڑھ لی۔

یہ ایسا واقعہ ہے کہ اکثر صاحبان کی سمجھ میں نہیں آتا صرف ایک بزرگ نے مجھ

سے سن کر بڑی عظمت کی ۔ وہ بزرگ شنخ الاصفیاء حضرت خواجہ شاہ پیرعبد الحمید صاحب
بغدادی ہیں ۔ بڑودہ میں تشریف لائے اور جامع مسجد میں ایک دن مغرب کی نماز
پڑھائی۔ میں نے ایسااثر بھی قرآن پڑھنے کا نہیں دیکھا۔ بعدہ معلوم کیا کہ یہ کون بزرگ
تھے تب ان سے ملنے کے لئے ان کی قیام گاہ پر گیا۔ اعجاز قرآنی کے سلسلہ میں ان کا یہ واقعہ
قابل ذکر ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔

میں ایک مرتبہ ایران گیا وہاں آتش پرستوں کا ایک آتش کدہ بہت پرانا ہے۔ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ان سے مباحثہ کے لئے لوگوں نے میرانام لے دیامیں نے کہا بہلوگ جسے پوجتے ہیں اسی سے یو چھلولیعنی آتش کدہ میں جا کرآگ سے یو چھلووہ کس کی رعایت کرتی ہے۔لوگوں نےمحض دھمکا ناسمجھااورلوگوں نے میرااوروہاں کےایک پجاری کا نام مقرر کر کے ایک تاریخ وقت معین کر کے مناظر بے کا اعلان کر دیا۔وقت مقررہ پرتمام شہر کی مخلوق کثرت سے موجوزتھی ۔اس وقت میں نے اس یجاری سے کہاچائے اب وہ گھبرایا اورر کا تو میں نے خیال کیا کہا گر میں بھی رکا تو لوگ محض دھمکی سمجھیں گےاس وجہ سے تنہا آتشکدے میں جلا گیااور پورے بیس منٹ آگ میں کھڑار ہابعدہ نکل آیا تو بیدد کھ کربہت ہے آتش پرست مسلمان ہو گئے ۔اور فرمایا میں قرآن مجید لے کراور بہ مجھ کرآگ میں چلا گیا کہ جب ہم کوقر آن عظیم نارِجہنم سے بچائے گا تو اس معمولی آگ سے کیوں نہیں ۔ بیائے گا تو اس واقعہ سے اور ان کی اس کرامت سے حضرات ناظرین ان بغدادی شاہ صاحب کی بزرگی اورقوت ایمانی کا اندازہ لگا ئیں۔ان بزرگ نے مجھ سے اعلیحضر ت علیہ الرحمہ کا بیہ واقعہ عصر کی نماز کا سنا۔ دوسرے دن ان سے ملا قات ہوئی تو ان بغدادی صاحب نے فرمایا کل ساری رات روتے گزری یہی کہتا رہا۔خُداوند! تیرےایسے ایسے

الم الحراضا not found. ( اوراءتمام تمان) not found.

مقبول بندے آج بھی ہیں جواس احتیاط سے نماز پڑھتے ہیں۔ (حیات اعلیحضر ت اور اہتمام نماز سے سے اور اہتمام نماز سے محبت اور اہتمام نماز کرنے والا ماضی قریب میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ سے ہے محبت سچی ہوتو آدمی اپنی تکلیف کو نہیں دیکتا ہے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ ایک سچے عاشق رسول کے تھے۔ اس لئے وہ جانتے تھے کہ نماز سے میرے آقا کھی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔

لہذا امام احمد رضا علیہ الرحمہ ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے تھے۔اللّٰدعز وجل ہم کوبھی امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الكريم عليه افضل الصلواة والتسليم.

ان کاساییاک جملی ان کانقشِ پاچراغ وہ جدهر گزرےادهر بی روشنی ہوتی گئی